المساوة واستلام عليات بالشول الله ياحبيب المساوي المسا

ා මේ වැල් මාරමේ මාරමේ

### بم الثدارحن الرحيم

الاست فت اء

كيافرمات بين علاءوين ومفتيان شرع متين اس متلهين:

- (۱) زیدحضور صلی الله تعالی علیه و آله و صحابه وسلم کے جسم اطهر کوجسم کثیف کہتا ہے۔ اور بکر جسم لطف۔
- (۴) نید حضورصلی الله تعالی علیه و آله واسحابه وسلم کوحاضر و ناظر سجھنے والے کوشرک و کا فرقر اردیتا ہے اور بکرمسلمان سجھتا ہے۔
- (۳) زیدانبیا علیم الصلاة والسلام اور اولیاء کرام سے ایداد طلب کرنا کفر وشرک قرار دیتا ہے اور بکر جائز سمجھتا ہے۔

زیداور بکراپ آپ کوخفی المذ بب قر ار دیتے ہیں،البذاعلاء کرام اس مسئلہ میں روشنی ڈالیس کدان ہر دوفریق میں سے بچائی پر کون ہے اور جوشخص جھوٹا ہے اس کے چھے نماز جائز ہے یانہیں؟ قرآن اوراحادیث نبوی سے جواب عزائت فرمائیں!

ٱللَّهُمَّ أَرِنَا حَقَائِقَ الْآشُيَّاءِ كَمَاهيّ.

بيشك بكركاد عوى مح باورزيد كاخيال خام اوروجم وماليخ ليا كاز كام ب-

مئلدواضح ولائحه ہے۔

اس لئے کداُس میر سپراصطفاہ ومنیراجتہا دصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واسحا بہ وسلم کے جسداطہر والطف کا سامیر شقاا در میامرا حادیث واقول علاء سے ٹابت ہے۔ حکیم ترندی نے ذکوان سے تح مرکبا۔ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَ آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يُرِى لَهُ ظِلَّ فِي الشَّمْسِ وَلَافِي الْقَمَرِ.

مرور عالم صلی الله علیه وسلم کا سامیه تظرید آتا تھا دھوپ بیس نہ جا ندنی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک اور حافظ ابن جوزی محدث رحمة الله علیم اجمعین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها ہے راوی ہیں :

قَالَ: لَمُ يَكُنِ لِوَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَٱصْحَابِهِ وَ سَسَلَّمَ ظِلُ وَلَمْ يَقُدُمُ مَعَ الشَّمْسِ إِلَّاغَلَبَ ضَوْتُهُ عَلَى ضَوْلِهَا وَلَامَعَ الشِّرَاجِ اِلَّاغَلَبَ ضَوْءُ هُ ضَوْءَ هُ .

رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے لئے سابیہ نہ تھااور آپ مجھی آ قباب کے سابیہ بیس کھڑے نہ ہوئے گمر آپ کا نور عالم افر وزضوءِ خورشید پر غالب آ عمیااور مجھی چراغ کی روثنی میں رونق افر وزنہ ہوئے گر حضور علیہ الصلاق والسلام کے تا بش نورنے اس کی چک کومفلوب کردیا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ خصائص کبری میں اس معنی کے لئے باب وضع فر ماکراس میں حدیث نہ کور کوفقل فر ماکر فر ماتے ہیں:

قَىالَ: إِبْنِ سَبِعِ مِنُ خَصَىالِيصِبِهِ صَبِلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ آلِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ اَنَّ ظِلَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى الْاَرْضِ وَانَّهُ كَانَ نُورُ افْكَانَ إِذَا مَشْى فِى الشَّمُسِ وَالْقَمُولَا يُنْظَرُ لَهُ ظِلَّ .

ابن سيح في كبا:

حضور کے خصائص سے ریجی ہے کہ آپ کا سامیاز بین پر نہ پڑتا اور آپ نور محض مخصق جہد دھوپ یا جا تدنی میں آپ چلتے تو آپ کا سامی نظر نہ آتا۔ مولانا معنوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ، دفتر پنجم میں ہے: انته دالمكرين كن تقرف سد الرسلين ٩٧٠ مولانامولوي سد الرسلين

چوں خفاش از فقر پیرایہ و شود او محمد وار بے سامیہ شود مولانا بح العلوم شرح بیس فرماتے ہیں:

(درمصرع ٹانی)اشارہ بمعجز ؤ آ ل سرورعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کہ وآل سروراسا بینی افقاد واللہ البادی مختصرااسی پراکشفا کرتا ہوں۔ اگر واضح دلائل درکار ہوں تو اس بحث پیں تکمل بسیط رسالہ بدون ہوسکتا

-4

جواب۲) مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہاوی قدس سرہ العزیز اپلی تقریر میں تحت آیت وَ یَکُوُنَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمُ شَهِینُدُا کِتَر رِزْماتے ہیں:

وباشدرسول ثنا برشا گواه زیرا کداد مطلع است برنور نبوت بر رتبه هرمتندین بدسین خود کددرکدام درجهاز دین من رسیده وهنیقت ایمان او چیست و بجاب که بدال از ترقی مجوب مانده است کدام است پس اوی شناسد گنامان شاراو در جات ایمان شارا وا ممال نیک و بدشارا ،ا خلاص ونفاق شارا .

لپذاشهادت در دنیا بحکم شرع درحقِ امت مقبول و داجب العمل است ، و آ نچه اواز فضائل ومنا قب حاضران زمانِ خودمثل صحابه واز واج واہل بیت یا غائباں ازخودمثل اولیس وصلہ ومہدی ومقتول وجال یا محانمب ومثائب حاضران وغائبان میفر ماکداع تقاد براں واجب است۔

شخ محقق علامہ مدتق مولا نا عبد الحق محدث وہلوی رحمہ اللہ تعالی مدارج شریف میں قرباتے ہیں:

هر چه در دنیا است از زبان آ دم تا فخه او لی برو سے صلی الله تعالی علیه وآله و اصحابه وسلم منکشف ساختیمه تا همه احوال او از اول تا آ خرمعلوم گردید و یارانِ خود را نیز بعضے از اں احوال خبر دار به یعنی آ دم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ سے تخد اولی تک جو پچھے دنیا میں ہے۔ سبحضور پر روٹن وظاہر ہے۔

بیہاں تک کہ تمام احوال اول ہے آخر تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اسحابہ وسلم کومعلوم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ دسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اس میں سے خبر دی۔

مواہب لدینہ یں طبرانی ہے بروایت ابن عرمروی ہے۔

قَالَ: قَالَ وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَفَعَ لِنَّ السُّدُنْيَافَانَاأَنُظُرُ النَّهَا وَإِلَى مَاهُوَ كَائِنٌ فِيُهَا اِلْي يَـوُمِ الْقِينَهِ وَفَائِنُ الْظُرُ الِي كَفِي هٰذَا.

يعنى صفورسيد يوم النشورصلى الله تعالى عليدوآ لدواصحاب وسلم في فرمايا:

اللہ جل جلالہ و تبارک و تعالی نے میرے لئے و نیا کو ظاہر فرمایا پس ہیں د نیا۔ اور جو پچھاس ہیں ہے اور تا قیامت جواس ہیں ہو گاسب اس طرح دیکھیا ہوں اور دیکھیا رہوں گا، جیسے اپنی تھیلی کو دیکھیر ہا ہوں۔

مشکوة شریف میں ای معنی کی حدیث ہے از باب فضائل سیدالرسلین میں ) تو بان رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں :

قَـَالَ قَـَالَ وَسُـوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ زَوْى الْاَرُضَ فَرَّنَيْتُ مَشَادِقَهَاوَمَغَادِبَهَا....الخ..

حضورصلى الله عليدوآ لدواصحاب وسلم في فرمايا:

اللہ تبارک وتعالی جل شانہ نے سمیٹی میری گئے زمین ،پس میں نے مشرق اور مغرب تک سب کچھود یکھاہے۔

چرتجھ میں نبیں آتا کہ زید بحرکو بالا وجہ شرک و کا فر کہد کرخود کس لئے کا فر بنیا

عابتا ہے؟ میج مسلم شریف میں ہے:

مَنُ قَالَ لِآخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا حَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا. قَالَ وَإِلَّارَجَعَتُ عَلَيْهِ.

جس نے اپنے بھائی سلم کو کا فرکہا تو دونوں میں سے ایک ضرور کا فرتھبرے گا جس کو کا فرکہا گیا اگر وہ فی الواقع کا فرہے ورندوہ کفر کہنے والے پرلوٹا ہے۔

جواب ممبرس ) اس کا جواب ہم نے ،احادیث شریف واقوال فقہاء ہے اپنے رسال النداء افير الله بين مفصل لكوديا باس سے ملاحظ كريں۔ فقيرقا درى ابوالحسنات سيدمحراحمه قادرى رضوى چشتى الورى

# تائدات

خطيب مجدوز برخال لا مورسا جولا كى ١٩٣٧ء،

حضور يرنورسيدنا ومولانا حضرت امحمحتبي فحمصطفي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم کے جسید اطہر ومنورکو کثیف جاننے والا اور آپ کے علم شریف میں نقص ثابت کر نے والا حالا تک آپ کی دعاء۔

و عَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنَّ تَعُلَّمُ. رَبِّ زِدْنِيُ عِلْمًا.

الله تعالى نے اپنے كمالات عطاء فرمائے جس كى حد خداوند كريم كے سواكو كى جان ہی نہیں سکتا۔

غسكم مَاكَانَ وَمَايَكُونُ ثَمَامِ كَانت كَوْرِه وَرِه وَمَمَامِ حَالات ابتَدَالَى وانتبالی ہرآن میں حضور مالک ہوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر شریف یں ہی منی ہیں حاضرونا ضرک اس کے متعلق علاء کرام ایسد ہم اللہ تعدالی فسی
السد نیا و یوم القیام نے ہزاروں ہزار ہے شارر سائل تحریفرمائے اور شائع کئے حضور
پنور صلی اللہ تعالی علیہ آ لہ واصحابہ و ہارک وسلم کے حاضر وناظر جانے والے کو کافر و
مشرک جانے والا اور حضرات انبیاء کیم الصلا قالسلام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی
مشرک جانے والا اور حضرات انبیاء کیم الصلاق السلام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی
علیم اجمعین ہے استمد اواور استعانت جائے والے کو مشرک و کافر جائے والا حقیقة وه
مسلم اللہ تعالی نے جو استحد اواور استعانت جائے والے کو مشرک و کافر جائے والا حقیقة وہ
مسلم اللہ تعالی نے جو استحد کی ہوا ہے وہ تن ہے ہو السحق احق ام بتبع خداوند کر کیم
نے مداوند کر کیم
العبد المفتق طالب العقو والکرم المسے محمد اکرم کان اللہ لہ والدیہ واللہ وہ تین
امام سجد حضرت شاہ محم خوث رحمہ اللہ علیہ اور سموری اللہ واللہ وہ الاول ا قوال اور الدیم

۳) عقیدُ ویکرمطابق ندیب مهذب الل سنت والجماعت حق ب والدی احق احق با اتباع کما کتب مجیب البیب زید کے پیچھے نماز الل سنت والجماعت کی ورست فیمل، ویکھو فت میں المبین و جامع الشواهد فی اخراج الوها بین عن المساجد جس میں ۲۲ معلائے کرام شرق و غرب شال وجنوب کے مواہیر موجود ہیں۔

نيز حماية المقلدين وسيف المقلدين بين تنسيل موجود بـــــــ مَنْ شَاءَ فَلَيَوُ جِعُ إِلَيْهَا وَ أَنَا الْعَبُدُ المُفَنَقِرُ ابوالرشيد محرع بدالعزيز عفا الله عنه

خطيب جامع مسجد مزنگ لا بهور ۱۳ ارتیج الاول ۱۵ جے

 الله الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم كوخدا وندكر يم في سراج امنيرا فرما يا ب آپ كى نورانيت كواكب مضيّه سے فوق الفوق ب، آپ محض نور تمام عالم پر محيط بين
 هنذا نَبُدُ مِمَّا اَدُورِيْهِ وَ اَعْتَقِدُهُ وَ مَا خَالَفَهُ إِلَّا مَنْ هُوَ اَضَلُ سَبِيلًا. مدرك مدرستموثيه عاليه مجدما دبوال لاجور

۳) ذالک کذالک

بے شک بکر کا دعوی درست ہے اور عقید و بیس قر آن واحا دیث کے مطابق ہے اوزید کا خیال خام اور فاسد اور باطل ہے اللہ تعالی اس کو راہ راست کی ہدایت فرمائے آئین! بحرمت سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔

فقيرخا دم العلمياء والاولياء

غلام صطفي عفااللدعنه

امام مجد وخطيب محد بيكم شابى لا مور پنجاب

۵) صاحب سيرة شامية في الك كتاب للهي به جس مين ثابت كياب كرحضور القدس صلى الله عليه وآله واصحابه وبارك وسلم يعنى حقيقت محمدية بهر جكه حاضرونا ظرب يوسف مبهانى ابنى كتاب جمة الله العلى العالمين في المجرز الته سيد المرسلين مين تكفية بين: مين في الكاف للصدكر ديار مصر مين طبع بوكيا به آيت كريمه لمف في خرق الله في الله في ...

جب آپ نور ہیں تو حضوری میں کیا شک رہا۔ حقیقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ وہارک وسلم ہرا یک مومن کے دل میں حاضر ہے۔

انه صلى الله عليه وسلم لماكان احب الى المومن من نفسه التى بين جنبيه واولى منها واقرب وكانت الحقيقة الذهنية ومثاله العلى مو جو دا في قلب بحيث لايايغيب عنه الاشخصه ومن كان بهذه الحال فهو الحاضرحقا. صغر 19 إيلار بدائع الفوائد لا بن قيم حنبلي:

اقول: النبی اولی بالمومنین من انفسهم اولی بمعنی اقرب الل مقال جن کی نظرظوا ہرعبارات تک محدود ہے مذکورہ بالأعقا کد کونہ صرف فیر شبت خیال کرتے ہیں بلکہ ان کے معتقد کو اہل صلال میں شار کرتے ہیں اور روایات مندرجہ جواب پراصول حدیث کے روسے تقیداً نظر ڈ التے ہیں گر اہل مقام ہے حکم فَوُ ق کُلِ ذِی عِلْمِ عَلِیْمِ عَلْم کے لئے کوئی صدحین ٹہیں کرتے۔

جب عارف کامل کے لئے کوئی حد معین نہیں کر سکتے تو انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کا مقام ہدرجہ اولی تعین حد ہے برتر ہے خصوصا جناب رسالت مآ ب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ میں معین تبین حد ہے گر برانسیت وات ہاری وہ محدود ہو گر براضافت دیگر انبیاء علیم الصلاۃ والسلام اس کی حد معین تبین ہو سکتی ولائل کا معیدان بہت وسیع ہے گرافسوں کہ یہ موقع اس سے زیاد و کا تحمل نہیں بر ظلاف اس کے معیدان بہت وسیع ہے گرافسوں کہ یہ موقع اس سے زیاد و کا تحمل نہیں بر ظلاف اس کے معیدان بہت وسیع ہے گرافسوں کہ یہ موقع اس سے کیوں کہ و واسیے مسلغ علم سے ہا ہر نہیں جا مشکر کو بھی جرائیک مقام پر الکار کاحق حاصل ہے کیوں کہ و واسیے مسلغ علم سے ہا ہر نہیں جا مشکر اللہ ذاو و معذود ہے اور بجر قائل کو گراہ کہنے کے کوئی چارہ نہیں دیکیا ، فقط

خاكسار ا

اصغراعلی روحی کان الله له (۳۲/۸/۱۲) ۲) حضرت مولا نامخد ومی معوان حسین صاحب زامپوری وام ظلکم خطیب معجد شاہی

محرمعوان حسين احمدي المجد دي خطيب مجدشا بي لا ببور دام پوري

انتاه المكرين كن تقرف بدالرسلين ١٠٠ مولانامولوي سداحرصات

# انتباه المنكرين

من تصرف سيد المرسلين

## بم الله الرحل الرجيم

حامداومصليا

منکرین کا اعتراض که حضورصلی الله علیه وآله وسلم تو غائب ہیں ان کو حاضر و ناظراعتقاد کرناشرک ہے۔

ال كاجواب يهد

ویشک عالم الغیب بالذات حاضر و ناظر خدانقالی بی ہے، زبین وآسان میں اس کے بغیراورکوئی نہیں جو بغیراللہ تعالی کے بیرخطاب غیر کو بالذات خداتعالی کی طرح خود بخو د بلا ذریعہ داعطاءاییا سمجھے کہ خداتعالی کی طرح وہ بھی .....

البام وکشف کروینے کی قدرت رکھتا

ہاور عرش سے لے کر تحت اکثری تک ہر مکان اور ہر زبان اور ہر آن میں تمام جگہوں ہیں مثل خدا تعالی عز اسمہ آگر اپنے فضل وکرم ہے کسی اپنے برگزیدہ محبوب کو پچھ عطاء فرمائے تو وہ شرک اور وہ خدا تعالی سے مقابلہ ہے حالا تکدمحد ثین جیسے قسطلانی وزر تانی آپ کے خصائص میں تکھتے ہیں:

ومنهاان السمصلى يخاطبه بقوله:اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالنَّبِيُّ وَالصَّلْوَةُ صَحِيْحَةٌوَلَايْخَاطَبُ غَيْرُهُ.

اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ نمازی بھی خطاب عاضر ہے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم کوسلام عرض کرتا ہے کہ سلام ہواو پر تیرے اے نبی صلی اللہ علیہ

اختا والمنكرين من تصرف سيدالرسلين ا• ا مولانا مولوي سيداحم صاحب

وللم اوراس كى رهتين اور بركات اوراس خطاب كرنے سے نماز تھے ہے اورا كر دوسر ہے

کواس طرح نماز میں خطاب کرے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

اگر منکرین کہیں کہ یہ بم لفل کرتے ہیں قصہ عمراج کی کداس میں مرادخطاب آ پ کوئیں تو اس کا پر کہنا بچا طبہ ہے روہو گیا علاوہ ازیں شامی نے قول منکرین کورد کر

لا يقصدالاخباروالحكاية عما وقع في المعراج.

میعنی نمازی اخباراور دکایت معراج کا قصدنه کرے۔

اور در مختار ش فر مایا:

سيقصد بالقاظ التشهدالانشاء كانه يسلم على نبيه

لیتی الفاظ تشهد می نمازی اراده بیکرے کدیش اب حضور برسلام کرد ماہوں كيول كدايق طرف سے حضور صلى الله عليه وآله واسحاب و بارك وسلم كوسلام تكريامقصودتهالقوله تعالى:

وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا.

بس اگراس نے قصد معراج کی حکایت کی اورخودسلام ادانہ کیا تو تھیل امر البحى سےمحروم اور بےنصیب رہا۔

اور حدیث تشهد کی شرح میں بھی محقق عبدالحق محدث وبلوی ترجمه مشکوۃ میں

فرمائے ہیں:

اَلسَّلَامُ عَلَيُكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

دعاء خیر وسلامت برتو اے پیغیبرالی تولیہ آنخضرت نصب العین مومنان است وجميع احوال واوقات فصوصا ورحالت عمادت ونيزاً نكه وجوداو را الوارو انکشاف درین کل بیشتر وتو ی تراست به ائنة والمنكرين من تضرف ميدالم ملين ١٠٢ مولانامولوي ميداحرصاحب

ویکھواگر چہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ واصحابہ و ہارک وسلم نظرے عائب ہیں مگر خطاب حاضر کا ہور ہاہے اور بخاری شریف جلد اول کتاب البما کڑیا ہ سا جا فی عذاب القبر فریاتے ہیں:

ہرایک کی قبرا آگر چہ لا کھوں لوگ ایک ہی ساعت میں مریں مشرکھیرین ہر
ایک موتی ہے سوال کرتے ہیں ہضور سلی الشعلید دلم کی بابت فسقیو لان ما تقول
فسی هذا المسر جل لیخی اس مرد کے تن ش او کیا کہتا ہے اور رجل کا مرد بہد جم و
روح کو کہاجا تا ہے ، نہ فقار دوح کو کیوں کہ و کچھے واد کا ال شکل حضور سلی الشعلید دسم کی
و کچھا ہے تو ایک ہی آئی میں گئی لا کھم دوے ہیں ساری خدائی شی اور آپ ہر
و کچھا ہے تو ایک ہی آئی دیے ہیں بخاری پھل کریں اور انکار سے باز آ کیں اور اس
خطاب کا جواز عمو ہے ، مشکرین کو لازم ہے کہاں کے عدم جواب میں کوئی دلیل ترآن و
صدیث سے تابت کریں ، مگر کن گھڑت با تیں نہ ہوں جب کہ نماز میں کسی کو شریک
وصدیث سے تابت کریں ، مگر کن گھڑت با تیں نہ ہوں جب کہ نماز میں کسی کو شریک
وصدیث سے تابت کریں ، مگر کن گھڑت با تیں نہ ہوں جب کہ نماز میں کسی کوشریک
ور نے میں تکم نمیں تا ہم اس نماز میں خطاب آپ کا شریک کیا گیا ہے جب نماز ہی
آپ شریک ہیں تو با ہر نماز کے اس خطاب کے شرک ہونے کی کون کی دیل ہے آپ

آ ؤ اور سننے کتاب الثفاء فی حقوق المصطفی صلی الشعلیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم ،جلد دوم صفحہ ۵۵ میں فرماتے ہیں ۔

فَإِذَادَ خَلَتُمُ مُنْوُتُ افَسَلِ مُوْاعَلَى أَنْفُسِكُمُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنُ فِي الْبَيْتِ آخِدُ فَقُلُ ٱلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَوَكَاتُهُ

ملاعلی قاری علیہ دحمۃ الباری اس کی شرح ،جلد دوسری مطبوعہ مصر کے صفحہ ۳۶۴ میں فرماتے ہیں:

اي لا ن روحه عليه السلام حاضرة في بيوت اهل الاسلام

و المنكرين من تصرف سيدالرطين ۱۰۴۴ مولانامولوي سيداحرصاحب

یعنی اگرکوئی گھریٹی نہ ہوتو کیے سلام ہوآ پ پراے نبی اور رہت خدا کی اور ال کے برکات اس لئے کہ آپ کا روح مبارک سلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے یولیل ہے یا ہرنماز آپ پرسلام کی بخطاب حاضر۔

اور حفزت شیخ شہاب الدین مہرور دی قدس سرہ العزیز کی عوارف المعارف کے ترجمہ سمی بہمصباح الہدایت مطبوعہ نورلکٹور کے صفحہ ۴۵ چینٹے باب کی قصل تیسری اللہ ہے:

چنا نکری تعالی دانپوسته برجمیع احوال ظاهراه باطنا واقف ومطلع بیندرسول الله سلی الله علیه و آلد واصحائه و بارک وسلم را نیز برطاهر و باطن خود حاضر و مطلع واند \_ کیموصا حب طریقه سهرورو میفر باریج مین :

حضورصلی الله علیه و آله واصحابه و بارک وسلم کوبھی هاضر ومطلع اپنے تمام ماحول ظاہری و باطنی پر جانیں!

اب وہائی فتوی ان کے حق میں کیا فرما تا ہے ، اور حضرت ملک الموت علیہ المصنا قد والسلام کے فزو کی تھا م زمین شل طشت کے ہے اور حضرت ملی اللہ علیہ و آلدو سلم کے فزو کیک مثل کف وست کے اور جیسے حضرت ملک الموت تمام محکوقات کی ارواح قبض کرتے ہیں ایسے بی حضور صلی اللہ علیہ و آلدوا سحاب و بارک وسلم ہرا کیک قبر ہیں حاضر کے جاتے ہیں ۔

اور فاشل بهانی قدس سره العزیز انوار محدید می الله علیدوآ له واصحابه و بارک وسلم خلاصه مواجب لدنیه مطبوعه مصرصفی ا ۳۸ فرمانته بین :

اذلا فرق بيس صوفه وحياته في مشاهدت الامته ومعرفته باموالهم نياتهم وعزائمهم وخواطر هم وذالك عنده جلى الاخفاء به موابب لدني جلد دوم مطونه مصرصفي ٣٨٥ بن عبارت مُركر وُلُل كر ك

فرماتے ہیں:

فان قلت: هذه الصفات مختص بالله تعالى.

فالجواب: ان من انتقل الى عالم البر زخ من المومنين بعلم احوال الاحياء غالبا وقد وقع كثير من ذالك كماهو مسطور في مظنة ذالك من الكتب وقد روى ابن المبارك عن سعيد ابن المسيب:

ليس من يوم الاوتمعرض على النبي صلى الله عليه و آلِه و اصحابه وبارك وسلم اعمال امنه غدوة وعشيافيمر فهم يسيماهم واعمالهم فلذالك يشهدعليهم.

زرقانی شرح مواہب کی آٹھویں جلد مطبوعہ مسر کے صفحہ ۳۰۵ میں فرماتے ہیں:

والامر الى الله تعالى لهم كما فى الحديث تُعْرَضُ الْاعْمَالُ كُـلُ يَوْمِ الْخَمِيْسِ وَالِاثْنَيْنِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَتُعْرَضُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَالْآبَاءِ وَالْاَمَّةِ اِنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَعْرِفُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ وَتَوْدَادُ وَجُوهُهُمْ بَيَاضَاوَ إِشْرَاقَافَانَّقُو اللَّهُوَ لَاتُؤُذُو امَوْنَاكُمُ.

رواہ التر ندی انکیم، امام این جمر کی پیٹمی قدس سرہ العزیز فتوی حدیثیہ مطبوعہ مصر کے صفحہ ۲۱۳ میں فریاتے ہیں :

ا در شیخ اکبرنجی الدین قدس سره العزیز نے نقل کیا فرماتے ہیں: آپ سے پوچھا عمیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و ہارک وسلم بمعہ

روح وجمم بعدانقال کے دکھائی دیے ہیں یانہیں؟

فرمایا: دکھائی ویتے ہیں اور عالم علوی و تنفی میں نصرت فرمائے ہیں اور ایک آن میں اکٹر لوگوں کا دیکھ لیناممکن ہے کیوں کرآپ شک آ فیاب کے ہیں مرجکہ ظہور

أ بالتين-

ا در صفحہ اامیں ہے اور انہیں ہے سوال کیا گیا کہ کیا میداری میں حضور ہے اجھاع ممکن ہے؟

توفر مایابان آب سلاقات ہوتی ہے بیداری میں۔

اس کی تصریح کی ہے خزالی اور بارزی وتاج اور بکی وامام یافعی شافعیہ میں سے اور قرطبی اور ابن الی عز ہے الکیول ہے انہوں نے ایک ولی کی حکایت کی ہے کہ

وہ ایک فقید کی مجلس میں گئے تو اس فقیہ نے ایک حدیث بیان کی۔

تؤول في فرمايا:

بيحديث بإطل ہے۔

فقيه في كها: آپ كوكيم وية جلا؟

فرمایا: تیرے سر پر رسول کریم صلی الله علیہ دآلہ واصحابہ وہا رک وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ فرمارہے ہیں:

بیں نے بیرحدیث نہیں کہی اور خوداس فتیہ پر کشف ہو گیا اور آتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و ہارک وسلم کو ویکھا۔

بعنی حضورصلی الله علیه و آله واصحابه و بادک وسلم کی حیات اور و فات ایک جیسی ہےاوراس میں فرق نہیں۔

ا پنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کے احوال ان کی نیٹیں اور ان قصدوں کے خیال وخطرات بیرمب چھ حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر روش ہیں پچھ نیٹی نیس ،اگر تو کہے کہ میصفات خدا تعالی عز اسمہ سے مخصوص ہیں تو جواب یہ ہے۔

کہ چیخفن اس جہان ہے عالم برزخ کی طرف انتقال کرتا ہے، تو و دزندوں کے احوال اکثر جانتا ہے۔ انتهاء المنكرين من تقرف سيدة لرملين ١٠٦ مولا نامولو كي سيدا حرصاحب

تعلیم الی مصرت عبداللہ ابن مبارک نے روایت کی سعیدا بن سیتب ہے: کوئی رات دن خیل گذرتا مگر پیش کی جاتی ہے اوپر بی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت آپ کی مج اور شام تو آپ ان کے چیرول سے ان کواور ان کے اعمال بیجان جاتے ہیں۔

اورزرتانی نے روایت کی:

ہرایک پنجشنہ اور دوشنہ کے دن اللہ جل جلالہ پرا ٹمال پیش کے جاتے ہیں نیز پیش کئے جاتے ہیں انبیاء پران کے چہروں شن سفیدی اور بشاشت بڑھتی ہے ہیں ڈر واللہ تعالی سے اور اپنے تو توں کوایڈ ااور تکلیف نہ دووار وابستہ کیا اس عدیث کو تکیم تر ندی نے اور تولیاتوالی:

وَیَسَکُونَ السُوسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِینُدَا. کی تغیریش حضرت شاه عبدالعزیز محدث والوی لے رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

یعنی باشدرسول شاہرشا گواه زیرا کہ اور مظلع است بنور نبوت ہرنیپ ہرمتدین بدین خود کہ در کدام درجہ از دیں کن رسیدہ وحقیقت ایمان اوجیست تجاہب کہ بدال از ترقی تجوب بائدہ کدام است بیل او می شناسد گناہان شارراو در جات ایمان شاراا شال نیز تی تجوب بائدہ کدام است بیل او می شناسد گناہان شارراو در جات ایمان شاراا اشال نیز تیک در شاراوا خلاص و نشاق شاراوالبغراشیادت او در دینا بحکم شرع در حق است مقبول و واجب العمل است و آنچید فضائل و مناقب حاضران زمان خود مشل سحاب واز واج واہل و اجب العمل است و آن خود مشل او نیس و مہدی و مقتول و جال یا را معائب و مثالب ماضران و خائبان می فرمایدا عقاد برای واجب است وازی است کہ در روایات آندہ کہ ہر نبی رابرا عمال امتان خود مطلع سازند کہ فلانے امروز چنیں می کند و فلانے چنیں تا کہ ہر نبی رابرا عمال امتان خود مطلع سازند کہ فلانے امروز چنیں می کند و فلانے چنیں تا

پس هاه ابل بيت قطع نظراز اندال جوارح حضورصلي الله عليه وآله واصحاب

المرابع المرا

کیا حضرت ملک الموت علیه الصلا 5 والسلام ایک آن میں لا کھوں کاار واح آبض کر ستے ہیں اورا ہے مکان میں ذکر الہی میں مشغول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واسحاب و بارک وسلم کا حال ملائکہ سے افضل واکمل ہے۔

مواہب لدنیے میں جلد دوم کے آخرابی طالب کاشعرُ قُل کیا ہے۔ کھالشہ میسی فیٹی وَ مُسطِ السَّمَاءِ وَ نُورُهُا بَسغُشہ البِلادُ مَشَسادِ قَ وَمَعَسَادِ بَا یعنی آئن ہے اور اس کا اور مغربوں کی ہے اور اس کا اور مشرقوں اور مغربوں کو

ا هانب رباب-ا هانب رباب-

فا شل قصوری تخدد عظیم به میں مرقات نے نقل فر ماتے ہیں:

عمدة الفقهاء و المحدثين مولانا مطرت على قارى مرقات ثرح مشكوة السائل عديث كتحت قرمات إن:

صَلُّواعَلَى فَإِنَّ صَلَّوْتَكُمُ تَبَلُّغُنِي خَيْثُمَا كُنْتُمُ.

كها قاضى في : كونفوس زكيد قدسيه جب و ديد في علاقول سي بحرد موجات

اختاد المحكرين كن تقرف سيد الرسلين ١٠٨ مولانا مولوي سيد احمر صاحب بين توعرون كرك طلا تكدم لأ اعلى مصل جوجاتي بين اور ان سے تجاب دور جو جاتے بين تو بر چيز كود يكھتے بين بنفسها يا ساتھ خبر دے فرشتہ كے۔

بيظلاصرب،اصل عبارت منح ١١١٧ كا

اورامام جلال الدين سيوطي رحمه الله تعالى عليه العمو ذج ميل فرمات جين:

وان روحه القدسية لما تجرد عن العلائق البدنيةصارلهاقوة

الاتـصال بالملإالاعلى وار تفع جميع حجبها خير الى ما يصل اليه من الامة من سلام وصلوة وغيرهماكالمشاهد وتبليغ الملك مع ذالك

انما هو لممزيد المتشريف والتكريم. تُقْدَرُ عَمَّرِيمُ فَيُهُاال

اگرمتگرین کا اطمیتان تدیوایوتوسودة توید پاره یازدیم پی تولیت ای: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَوَی اللهُ عَمَلَکُمْ وَوَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ.

کہددین کٹیل کروپس جلدی دیکھے گاعمل تمہار نے انٹڈنٹوالی اوراس کارسول انٹیسا سات مصل کے سمل میں منب

صلی الله علیه و آله واصحابه و بارک وسلم اور موثین \_ لغرب از استان معناه میزند.

لیعنی اولیاءاللہ تعالی اور پینٹی محقق محدث شاہ عبد الحق مدارج اللو 6 جند ٹانی مطبوعہ نولکھور کےصفحہ ۲۸۷ کے نوع ٹانی میں فر ماتے ہیں:

دردد بفرست بروی صلی الله علیه و آله وسلم و باش در حال ذکر گویا که تو حاضر است فیش دی در حالت حیات و بی بنی تو اور امتاوب با جلال و تعظیم و بهت وحیاء بدانکه وی صلی الله علیه وسلم سے بیند دی شنو د کلام تر از برا که وی متصف است بصفات الله تعالی و یکے از صفات اللی آنست که اَنَا جَلِیْسُ مَنَ ذَ کَرَنِی اُم وَقِیْم راصلی الله علیه و آله وسلم نصیب وافر است از بی صفت ب

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور اس وقت مجھ کرتو حاضر ہے ، آپ کے پاس حالت حیاتی ہیں اوب وتعظیم واجلال اور ہمت وحیاء کے ساتھ اور جان تو کہ

🛚 على الله عليه وآله وسلم جھود كھارے جيں ،اور تيرى كلام كن رہے جيں، اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وہارک وسلم خدا تعالی کی صفتوں ہے معنف ہوئے ہیں اور خدا تعالی کی صفات سے ایک صفت ریجی ہے۔ کہ خدا نغالی نے فر مایا میں اس تخص کا ہم مجلس ہوں جو میرا ذکر کرے اور

سنور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و ہارک وسلم کو خدا تعالیٰ کی اس صفت پرکورہ ہے وافر مرفيب براي

اک ے ثابت ہوا کرحضور سلی اللہ علیہ وآلہ واسحابہ و ہارک وسلم کا

یہاں ذکر خیر ہو وہاں آ ب حاضر ہیں اور اگر آ پ کے ذکر ولاوت میں قیام تعظیمی منوركوحاضر بجهكر كمياجائ توادب اورتعظيم كالقاضاب

اور جوائں کوشرک کیے وہ خود نے نصیب ہے ،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

جو تغظیم کوشرک قرار دے رہاہے ،اور شہید و شاہدیں اور شواہد گواہاں و حاضر شدگان ميں فعن نبيس مجتبتاء كشف اللغات جلداول صفحه يساه مطبوعه نولكشوس

صراح صفحه يستام شهبيد وحاضر وكواه وكشنة شده نقيب بالفتح محواه مردم جلدا بعد م فيهم كے ابضا، صفحه ۴۳۵ جلد۲ ونتخب اللغات على غياث اللغات مطبوعه كانپورصفيه ۵۰۰ مبترقوم ووابند وبشهيد حاضرو گواه متبل الارب جلد تاصفحه ٤٠٠ ـ ٥٠

نمازعصر وفجرمشبود کہتے ہیں کہان وقتوں میں ملائکہ کا تبان حاضر آن ہوتے يں ۔صنی ۵۰ ۵ اورصراح نولکشو ری صنی ۹۹ جلداول ۔

نقیب مہرودانندوقوم اورنوراورشہ پراورنقیب صفات باری نعالی ہے ہیں۔ اورتفيرع الكس الهيان بين تحت تولده تعالى وشحونسو أوسسابيتين كفرمات امر من النحق تحالى لانبيائه واوليانه ان كونواموصۇفين بىصىفتى، كىما قال رسول الله صلى الله عليه و آلم واصحابه وبارك ومىلم: تَخَلُقُوا بِأَخُلاقِ الرَّحْمَنِ.

بعنی کو لوار بانیّین کاامرخدالقالی کی طرف سے انبیاء واولیاء کو ہوا کہتم میری صفت کے ساتھ موصوف ہوجا وَ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ واَلہ وسلم نے قربایا: تَنْحَلَّقُو ُ إِمِا حُولا قِي الرَّسُحَمنِ کے اخلاق کے ساتھ مُحَثَّق ہوجا وَ! اور حضرت می الدین ایمن عربی قدر سرہ العزیز نی اپنی تغییر علی العرائس میں فرمایا ہولہ تجالی:

وُلَقَدُ آتَيُنَاكَ سَبُعُامِنَ الْمَثَانِيُ.

لیخی ہے شک ہم نے دکی ٹیں جھے کو سات آیات مثانی، علاء رسوم ترجمہ میں بیان فرماتے ٹیں کہ سات آیات مثانی سور ۃ ۃ تحہے کہ سات آیات ہیں۔

اورعلاه اشارت نے فرمایا کرسات آیات سے مرادسات صفات باری تعالی

لیتن حیات وعلم وقد رت وارا دت وسمع وبصر وتنگم اور بیدمثانی اس طرح میں کہ ان صفات کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم کے لئے تکرر ہوا۔

اولا مقام قلب میں جب آپ شخلق با خلاق اللہ اورمتصف باوص فہ ہوئے ٹا نیا بعد از مقام بقاء میں جب پہنچے تو موصوف بوجو دحقانی ہوئے تو دو بارہ بوجہ اتم واکمل واسطے آپ کے عطاء ہوئیں۔

والمنفسر آن عظب اورقر آن کھیتم کودیا مرادقر آن عظیم سے ذات موصوف بیصفات ہوئے ، چنانچ عبارت شُخ اکبر حسب ذیل ہے۔ ان الصفات السبع ثبتت لمله تعالى وهي الحيوة والعلم والقدرمة والارادة والسمع والبصر والتكلم والمثاني التي روى ثبوتا لكم اولافي مقام وجود القلب عند تخلفك باخلاقه واتصافك ماوصافه ان كانت لك وثانيا في مقام البقاء بالوجود الحقاني بعد الفتاء في التوحيد.

اور بادر ہے کہ خدا تعالی کے عطیہ سے کوئی چیزشرک نہیں ہوتی جیسے فرشتہ کو ساع جمیع الحلائق اور دور سے من لیمنا سار پیکا آ واز عمر رضی اللہ نغالی عنہ اور اخبار انغیب و بنا اور بیاروں کوصحت اور تخلیق عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطاء جو ہے ، چونکہ جعنور صلی النہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کاشان ورا والوراء ہے۔

نہذا آپ کو میسات صفات عطا ہوئے پھر تمام مخلوق حضور کے ٹو راطہرے پیدا ہو کی تو اپنا نو راسپنے نمی ٹورے کیے پوشید د ہوسکتا ہے؟

اس کیے محققین نے فرہایا ہے کہ حقیقت محمد بیمایہ افضل انصلوۃ والتحیہ تمام مخلوقات کے ذوات میں حاضراور ناظر ہے۔

مولا ناشہابالدین الخفاجی اور حاشیہ پر ملاعلی قاری شرح شفاء کی جلد ہوائے۔ مطبوعہ مصر کے صفحہ ۲۰۰۳ میں حدیث نقل فریاتے ہیں :

إِنَّـهُ صَبِلَـى عَمَلَيْهِ وَمَمَلَمُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَكُا أَعُطَاهُ أَسْمَاءَ الْخَلائِقِ \*\*\*\*\*الحديث .

اورشفاءشریف کی ای جلدے صفحہ ۹۹ میں علامہ فقابی فرماتے ہیں: واجب علی کل مومن۔

خصم لان الكمافر لايجب عليه ذالك فقبل انه يجب عليه ايضا بناء على انه مخاطب فقروع الشريعت والوجوب عليه بمعنى مطالبه في الآخرة وعقابه عليه متى ذكر صلى الله عليه وسلم أو ذكره عنده وسمعه أن يخضع أن يبدى ويتذلل و الاستكانة و خفض الجناح و الخضع يكون لازما الى قوله (بما كان ياخذنفسه) ويكلفها ويلزمها (لو كان بين يديه صلى الله عليه و آله و اصحابه وبارك وسلم) حاضرا في منجناسه فيضرض ذالك يبلا حظه ويتمثله فكانما عنده، صفحه

ملاعل قاری نے فرمایا:

(لو کان )ای فرض (بین یدیه)ای امام عینیه.

صدیث بخاری چس میں ہے کہ بعد وفات ، پس ملاعلی قاری ہیصہ یے نقل کر کے فرماتے ہیں:

قلت: أن ثبت عنده أنه أراد هذا في الصلاة فاذا مذهبه مختص بنه جسمع الاربعة على أن المصلى يقول: السلام عليك أيها النبي و أن هذا من خصوصياته عليه السلام ولو خاطب.

نيز ملاعلى قارى شرح شفاء شريف جلد ثالث على النسيم الرياض مطبوء مصر سخه ٢٠ ۵ تنت قوله لا يو فع طبيه المصلوة كفرمات بين:

> اى لما ورد من قوله تعالى : لاتوفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ، ايشا

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مأمن احد بسبلَمُ على إلا وقال مأمن احد بسبلَمُ على إلا وقالة على رُوْحِي حَتَى أَرُدُعَلَيْهِ ) أَى عَلَى مَنْ سَلَمُ عَلَى السُّكَمُ مفعول ارد والدحديث رواه ابو داؤدواحمد وبهيفى وحسنوه حسن وظاهر - قالاطلاق الشامل لكل مكان وزمان ومن

حص بوقت الزيارة فعليه البيان\_

نیز حضور صلی الشطید و آلدوا صحابی و سلم نے فرمایا رَ فَیْتُ فِنی مَفَامِی هٰذَا کُلُ شَنیءِ. کینی دیکھایس نے اپنے اس مقام ش ہر چیز کو۔ نسال مطبوعہ نظامی سخت ۱۳۳۳ کے حاشیہ،

امام جلال الدين سيوطي علامه المل حقّ كت شرح بدايه بي مشارق سے منظول ہے تولید فی مقامی بندا

يكون المرادبه المقام المعنوى وهومقام المكاشفة والتجلى عن حضرة الملك والملكوت والارواح والغيب الاضافي فانه البرزخ المذى بمه التوجمه الى الكل كنقطة الدائرة بالنسبة الى الدائرة عليه الصلاة الله وسلامه.

خلاصداس کا بیہ ہے ، کہ مقامی بقراے مراد وہ مقام معنوی اور مکاشفہ اور بخل ہے ، ملک ، ملکوت ، ارواح اور غیب اضافی ہے گویا کہ آپ وہ برزخ ہیں جس کی نوجہ تمام کا سُنات کی طرف ایسی حاصل ہے کہ جیسے دائر ہیں تقط نسبت رکھتا ہے دائر ہ ہے تو آپ ایمان سے بتا تمیں کیا بی خداتعالیٰ کافضل ہے یا شرک ہے۔

ولفرض حضور صلی الله علیه و آله واسحایه و بارک وسلم کرز دیک تمام و نیا افتطاکی و از و بیس خرار کی تمام و نیا افتطاکی و از و بیس خرار کی تمام و نیا طشتری کی طرح ہے، اور و ماری جگر خدا تعالی جل جالا کی عباوت بیس بھی معروف بین طشتری کی طرح ہے، اور وہ اپنی جگر خدا تعالی جل جال کی عباوت بیس بھی معروف بین ہوں اور جس خدمت پر معین ہیں، بیغی ہر ذی روح کی جان بھی تیش کرتے ہیں خواہ کہیں ہوں وور نہ جا تھی اور خسر است و بی بندیے کا شیطان تعین ہر جگہ حاضر ہو سکتا ہے گر حضر است و بی بندیے کا شیطان تعین ہر تھی حاصل ہے اور حضور سلی الله عاہدو آلہ و بارک

ا نیزا دا کمکر من من تصرف سیدالمرسلین ۱۱۴۷ مولا نامولوی سیداحمد صاحب و سلم کو دسعت علمی نایت کرناشرک ہے۔

چنانچیشل انہیٹھوی اور رشید کنگوی نے کتاب برا بین قاطعہ میں تحریر کرویا حالانکدان کے بڑے پیراساعیل متنول وہلوی نے اپنی کتاب صراط متنقیم مطبوعہ فاروتی وہلی کے صفحہ ۱۲ میں طاحظہ ہو، آگ اورلوپ کی مثبال لکھ کر خابت کرتاہے: اوہ بم چنیں ایس امواج جذب و کشش رحمانی فنس کا ملدایں طالب راور قعر نج ور بحارفروی کشد۔

زمزمه، انا الحق وليس في جبتي سوى الله از ان بر ميزند كه كلام هدائت التيام كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يسطش بها ورجله التي يمشي بها. ودردواية ولسانه الذي يتكلم به.

دكائے است: اندا ل داؤد قبال اللہ على لسبان نبيه مسمع اللہ لمن
 حمدہ ويقضى اللہ على لسبان نبيه ما شاء.

آ ہے است از ال وائیں مقالیت ہیں باریک ومسئلہ ایست لیس نازک ہا ید کہ وران نیک تامل کی وتفصیل ہرمقام ویکرتفویض نمائی ہشعر

وراه ذالك فلا افوله لانه بسر لسان النطق عنه واخرس وزنهار بري معامله تعجب شفهاني وبا نكار ويش نيالي ، زيرانكه چول از وادي مقدى ندائة إنسني أنسال لمنه وتب المعالموين ، سربرز واگرازنش كامله كهاشرف موجودات ونمونه حضرت فات است آوازانا البحق، ليعني ش خدا بول، برايدكل تعجب نيست از جمله لوازم اين مقام ضد درخوارق غيبيه وظهورتا شيرات توبيا استجابت وعوات ودفع بليات كه وَ لَإِنْ مَسَالَمْنِي لَا عُطِئِمَة وَ لَإِنِ اسْتَعَاذَبَي لَا عِينَذَنَهُ مصرح است به اين معنی واز جمله لوازم آل ظهور کلهت و و بال برعدو بد مكال اين صاحب حال است: عَادَلِينُ وَلِيَّالْفَقَدُ آخَذُهُ بِالْحَرُبِ مَفْيِرَجُمِينٍ مُفْمُونَ است\_

دیکھاوہائیوں کے بڑے بیر نے اولیاءاللہ کا اٹاالحق اورلیس فی جبتی سو کی اللہ '' نی میں خدا ہوں اور میرے ہے جس خدا ہے۔

ال كر بور عبر صاحب اى كاب ك صفيرا إلى لكست بين:

از جمله آن شدت تعلق قلب است بمرشدخودا متقلالا لیحن نه به آس ملاحظه ا این شخص راودان فیض حضرت حق دواسطه بدایت اوست به هیچیجه که تعلق عشق جمال سر دوچنا نکه سیکها زاکابرای طریق فرموده که اگرحق جلشانه ، در غیر کسوت مرشد س نگی فرماید جرآ مکینه مرابا دالنفات در کارنیست به

یعنی میرے مرشد کے لباس کے سوا اور لباس میں اگر خدا تعالی بھی ظہور فرمائے ،تو میری توجہ بغیرائے مرشد کے اس کی طرف نہ ہوگی ،

دیکھا ہیں ہے ویر پرستی اب خود ہی انصاف فرما نمیں کہ کیا کبھی متکرین نے اپنے ویروں کوبھی کبھی ششرک د کا فر کہا ہے، ہرگزنیس میشرک و بائی مسلمانوں کے لئے ازباد ہوئے میں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم کی ذات بابر کات منظ للعالمین ہے بلقولہ تخالی:

وْعَآارُ سَلْنَاكَ إِلَّارْ حُمَّةً لِّلْعَالَمِيْنَ......

اور رحمت الٰہی ضرور محسنین کے قریب وہمراہ ہے ،اگر چدمشکرین اس نعمت منعلی سے محروم ہو گئے ہوں۔

مرا المستحدث المرابعة الموجودي تبارك كامثل نيين، كيون كداس كا ماضر وناظر ہونا از فی اہدی ذاتی خداتعالی كی طرح نہيں ، بلكہ ہم بڈر بيد مانتے ہيں اورخداتعالی اس سے منز دہے۔

چنانچه شاه عبدالعزیز محدث وبلوی مصفول ہو چکا ہے کہ آپ نور نبوت

مولانا مولوي ميداحرصات

بى بەبذرىعە بواتو شركت نيس،

مولوی و حید الزمان شادح صحاح سنه غیر مقلد نے بھی اپنی کتاب عقائد ہائی حدیث مطبوعہ میور پر لیس دہلی کے صفحہ ۴۹ جس مطلق عمد اغیر اللہ کوشرک نہیں لکھا، بلکہ جائز قرار دیا ہے ، اگر بیدائحققا دہو کہ مناوی کو دیکھنا سنمنا تمام وطراف زمین واقطار و بلاو ، کا حاصل ہے ان کوشن تعالی نے عطاء قربا یا ہوا ہے اپنے فضل سے ندو اتی و ہالا متقال ل اور صفحہ ۱۳۵۵ و ۲۳ شری مولوی اسمعیل مقتول دہلوی کی تر دید میں لکھتا ہے:

قال الشيخ اسمعيل من اصحابنا لو تصور الشيخ وظن انه كلما يتمورصورته يطلع عليه و لا يخفى عليه شيء من احوائي كالمصحة والمرض وبسط الرزق وقيضه والهم والسروروالموت و الحياة واذاتكلمت بكلام و خطرت شيئابالبال فهويطلع عليه ويسمعه صارمشوكا وهذا الكلام يبتغى تفصيلا وهوا ان علم الخاص باعلام الله مسحانه اليس بمستبعد من اولياء الله تعالى فان ابن صياد ومع كونه اعداء الله اخبر النبي بما كان في قلبه وقال هوالدخ وقال عيسي عليه الصلاة السلام و انبثكم بماتا كلون وما تدخرون في بيونكم وقال يوسف عليه الصلاة والسلام لا ياتيكماطعام ترزقانه الانبتكمابتاويله قبل ان ياتيكما ويمكن ان يؤتي الله بعض اولياء من العلم الذي اعطا قبل ان ياتيكما وقال النبي صلى الله عليه و آلد البيائه الامايصلح معجزة يصلح كرامة وقال النبي صلى الله عليه و آلد واصحابه وبارك وسلم:

فعلمت ما في السماوات والارض فعلم الشيخ باقوال مريده وتلميذه ماهوعجب.

المائكرين من تعرف سيدالرطين ١١٧ مولانا مولوي ميداحمر صاحب ملاصه رجمہ: کہا اسمعیل نے ہارے یاروں سے اگر تصور کیا مرید نے اور کمان کیا کہ جب وہ اپنے مرشد کا تصور کرتا ہے تو اس کا مرشداس کے حال پر مطلع اور خیر مر و جا تا ہے ،اور کوئی چیز اس پر تخفی نہیں رہتی احوال مرید ہے ، جیسے محت بیاری 🕛 ننی رز ق اور تنگی بھم ہمرور مرنا ، جینا اور جب مرید کوکو کی کلام کرے یا اس کے دل ال کوئی څخره گز ریے تو مرشداس کا ای وقت اس پرمطلع اور دافق ہو جا تا ہے اور اس اون لیتا ہے تو ای عقیدہ ہے مشرک ہوجاتا ہے اب کی تروید کرتاہے) بيكلام أسمعيل كي تفصيل طلب بي واوروه البية علم خاص بي مخدا تعالى عز ا مدے معلوم کرانے سے اس کے اولیاءوں سے بعید تیس ہوسکتا۔ کیول کدابن صیاد ہا وجو دو دھمنِ خدا ہونے کے تبر دی اس نے نبی صلی اللہ الميدة لدومكم كوجوة ب كول مي تفاءادركهااده د جوال ب اور حصرت عيسى عليد الصلاة والسلام في فرمايا من تهبين خبر دينا جول جو يحفي كمه م کھاتے ہواور جو پکھتم ؤخیرہ کرتے ہواسپنے گھروں میں اور حضرت ہوسف علیہ السلاة والسلام نے فرمایا میں تم کوتہارے کھانا آنے سے میلے خردوں گااس کی تاویل کی اورممکن ہے کہ اللّٰہ تعالی اینے اولیاؤں کو وہلم عطاء فرمائے جواس نے اپنے انبیاء مليم الصلاة والسلام كوعطا وقرمايا \_ نیز جو چیزصلاحیت معجزہ کی رکھتی ہے وہ خبر صلاحیت کرامت کی بھی رکھتی اور جوحضور صلَّى اللَّه عليه و آله واصحابه و بارك وسلم تے خرمایا: ہم نے جان لیا جو کچھاً سانوں میں اور زمین میں ہے اور روایت میں ہے . له جان لیامیں نے ہر چیز کو۔

پس علم ﷺ کا اپنے مریداورشاگر دیے متعلق ہوجانا کچھ تعجب کی بات ٹیس، اورمولوکی استعمال نے خوربھی صراط متعقیم میں بیدوسعت اولیاءاللہ تعالی ہے تابت کر انتاه المنظرين من تقرف سيدالرطين ۱۱۸ مولانا موادي سيدا حرصاب وي سبع، چهرجا نيكه حضورصلي الشه عليه وسلم جوتمونه حضرت حق يشل وعلى بيس پيم بهمي محدث وحيد الزيان اس كتاب سي صفحه ۲۵ و ۲۳ ش فكه تناب ، روى الديلمي في مند القروس وابو يعلى مرفوعا:

قالله و كمل مؤكلاعندقبري فاذاصلي على رجل من امتى قال الملك يامحمدان ابن فلان صلى عليك الساعة.

وروى العقيلي والبخاري في تاريخه مرفوعا:

ان الله اعطى ملكامن الملتكة اسماء المحلائق في سنده على ابن قاسم ذكره ابن حيان في النقات وله شواهد اخرجها ابن ابي شيبة والمطبر اني و الفظاء الحراني اعطاء اسماء المحلائق كلها وتابع على بن المقاسم قبيصة بن عقبة وعبد الرحمن بن صالح الكوفي فالحديث حسن وفي رواية ان الله تعالى جعل الارض كلها كصفحة عند ملك الموت وهو يلتفت الارواح من كل ناحية .

ظلاصد صدیث کابیہ ہے کہ ایک فرشتہ صفور سلی اللہ علیہ وہ آلہ و بارک وسلم کے دوخہ مقدمہ پر خدا تعالی نے قائم کیا ہوا ہے، جب کوئی آپ پر در و دشریف بھیجا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ حضور آپ پر فلال شخص فلال کے بیٹے نے اس وقت در و دشریف ہمیجا ہے تا ہمیجا ہے اور کہا محدث مذکور نے کہ بیت دیث حسن اور سی ہے اور ملک الموت کے آگ تمام دنیا ایک طشت کے مائند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ و بارک وسلم کے نزویک تمام دنیا کف وست کی شل ہے، جسے حدیث سے گذرا ہے : قُسلُ مَنَاعُ اللہ تُنَاقَلِیْلٌ " تمام دنیا کاعلم خدا تعالی کے علم سے نہایت درجہ کا قبیل ہے، جس تبارک و تعالی کے علم محیط تمام دنیا کی اور کے مقابلہ ہیں،

مسئلہ: دوسراغائب کودورے بکارنا تظاب حاضراس کا جواز بھی محدث نے عقائد اہل حدیث کے صفحہ ۲۳ بیں لکھ دیا ہے:

وهوه خاالت داء فتجوز لغير الله تعالى مطلقاسواء كان حيااو ميسار فيت في حديث الاعمى بامحمد صلى الله عليه و آله وبارك و سلم إنّى أتَوَجَّهُ بِكَ إلى رَبّى وفي حديث آخريًا عِبَادَاللهِ أَعِينُونِي وَقَالَ اللهُ عُمْرَ حُسَيْنٌ زَلَّ قَلَمُهُ وَامُحَمَّدَاهُ دينا دعاملك الروم الشهداء الى التصوانية فقالو ايامحمداه رواه ابن الجوزى من اصحابنا وقال اويس فرنى بعد وفيات عمريا عمراه يا عمراه رواه هرم بن حيان وقال السعيد في بعض التوليعة:

قبلہ دیں ہدو ہے کعبہ ایمال مدد ہے ، این قیم مدد ہے ، قامنی شوکال مدد ہے ، اور حضور پرنورسلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے پھویٹھی صفیہ نے آپ کے فراق میں اشعار فرنا کے بین مجملہ جن کے بیشعر ہے۔

الایا رسول الله کنت رجاه نا و کننت بنابراً ولم نك جافیا آگاه بوچیم پارسول الله آپ جارے امیدگاه شخاور بم پراحمان كرنے

واليا

امام شعرانی میزان میں تکھتے ہیں:

محدین زین ایک مداح رسول سلی الله علیه وآله و بارک وسلم تفاء اکثر رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم کو حالت بهیداری ش زیارت کرتا تھا، ایک باراس سے ایک آدمی نے اپنے لئے سفارش حاکم سے حیابی مید گئے اور حاکم نے ان کواپٹی مستدم بٹھایا تو ای دن سے حضورصلی علیہ وسلم کو ویجھنامنفظع بوعی اس مقام برخاس عمارت فلم يزل يطلب من رسول الله عليه و آله وسلم الرؤية حتى قرء لـه شعرا فـر آه من بعيد فقال تطلب رؤيتي مع جلوسك على بساطي الظّلَمَةِ فلم يبلغنا انه راه بعد ذالك حتى مات.

لیتن پھر پھیشہ وہ مداح وسول سوال کرتا دیا حضرت ہے کہ اپنا دیدار مبارک دکھا دیجے پیمال تک کہ ایک دفع ہیں نے ایک شعر پڑھا تب حضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دورے زیادت کرائی اور فرمایا تو دیدار کا سوال کرتا ہے اور جیٹھتا ہے طالموں کے فرش پر پھر ہم کو فرنیس ملی کہ اس کو حضرت وسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دیارک وسلم کم فظرآ ہے ہول پہال تک کردہ مدائی آ ہے کا فوت ہوگیا (اتوار ساطرہ سفی ۱۸۱) کہ منافر آلہ بھی انگر آئے ہول پہال تک کردہ مدائی آ ہے کا فوت ہوگیا (اتوار ساطرہ سفی ۱۸۱) کہ منافر نہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ اگر وہ آدی جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے وہ بھی درخواست کریں اور کہیں!

چیرہ سے پردہ کواخفاد ویا رسول اللہ جیسے دیدارتم اپناد کھاد ویارسول اللہ توسیحی ہے۔ توسیح ادر جائز ہے، اگر نیم ملاخطرہ ایمان، اس کوشرک بناد ہے اور بیہ کے کہتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واسحابہ ویارک وسلم کو عالم الغیب جانے والے ہوتو کہو! اصل عالم الغیب بالذات اللہ تعالیٰ بی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول کوغیب کی خبر دیتا ہے، اور اس کوخبر ہوجاتی ہے۔

چنانچ حفزت شاہ عبدالعزیز کی عبارت تغییر عزیز کی جواز پر ندکورہے: ملاحظہ عود کہ آپ ہمرائتی کے ایمان کے درجہ اور نیت قصد اخلاص نفاق سب کو جائے جیں اور خدا تعالی کے حاضر و ناظر اور اس کے مطلع کرنے سے غیب دان اور متصرف جیں نہ خود بخو دتو اس کو کوئ مقل کا اند حاشر کے کہتا ہے؟ ذرائا ہے امام اثریان کی کتاب حراف متقتم اور رسالہ امت خلافت د کھے بھال 7()95 ( 05

ر بات كري ورندشر ما كي إديكهوا برقل روم كوحضور صلى الله عليه وحلم في خط لكها جو مارى شريف يش موجود ب: حس كريه الفاظ إين:

أمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوْكَ بِدِعَاتَةِ الْإِسْلَامِ أَسُلِمْ تَسْلَمُ ا

حالا تکدوہ روم میں تھا ،اور آپ مدینہ منورہ میں اور ہرقل صاحب کشف ہمی ۔
۔ تقا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب وہاں ہے معلوم کر لیتا اور اوبو کے معنی ہیں ، ہیں اور پاکا در اوبو کے معنی ہیں ، ہیں اور اوبول موافق حضرات وہا ہے کہ ریاوگ یوبوا کے معنی پکار نے کے بی کرتے اللہ او اب بٹنا کمیں کہ کیا ہے شرک تھا ،اس کو مخطاب حاضر پکار نا کیکن بات ریتھی کہ جب محصور حلی اللہ اسداس کے ہاتھ ہیں خط و ے و ہے گا تو خطاب سمجے ہوجائے گا بھر جب حضور حلی اللہ عالم ہرون شبح شام ہما دا ہرقول وضل خدا تعالی کے معلوم کرانے ہے جانے ہیں تو ایس خوا مند ہیں وہ جمال خمیں آتا ورنہ ریاوگ خدا آپ مثل حاضر کے ہیں اگر چہ ہما ہری نظروں میں وہ جمال خمیں آتا ورنہ ریاوگ خدا تعالی کو بھی حاضر نہ جانے ہوں اگر کے کیوں کہ وہ بھی نظر بھی آتا۔

ہاں .....مولوی اسمعیل سردفتر وہا ہیا تی رام پتری کی تفویت الا بمان میں السمال میں اللہ بھاں ہیں۔ الستا ہے کہ خدا تعالی کے دیئے ہے بھی ماننا شرک ہے بیاس کا قول تمام وہل اسلام کے خلاف ہے مولوی رشیداحم کنگوہی ویو بندی کی اس پرتقریظ ہے کہ یہ کتاب عمل کے القرطوائی۔ الق ہے فقیر طوائی۔

نیز انوارساطید کے صفحہ ۱۸ ایس عالی ایداوائلہ صاحب سلمہ اللہ کا جو مولوک دشید احمہ صاحب کنگوہی اور مولوی محمہ قاسم صاحب مصنف تحذیر الناس اور مولوی محمہ ایقوب نا نوتو کی مدرس دیو بند وغیرہم چند طاء کے بیر ومرشد جیں وہ اپنی کتاب نہیاء القلوب مطبوعہ مجتبائی کے صفحہ ۲۹ جیس واسطے حصول زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لکھتے ہیں:

بدي عبارت كه بعد نمازعشاء باطهارت كامله وجامه نو واستنعال خوشوس

اغزاد المنكرين من تفرف سيد الرسلين ١٢٠٠ مولانا مولانا مولوي سيدا حرصا و الوب تمام روبسوئ ميدا حرصا و الوب تمام روبسوئ مدينه منوره بنشيند و بنجي از جناب قدس حقيقت محرى برائح حصول زيارت جمال مبادك سلى الله عليه و آله وسلم وول را از جميح خطرات خال كروه صورت آنخضر ت صلى الله عليه و آله وسلم بلباس بسيار سفيد عمام مبزوج ومنوره شل بدر بركرس نود تضور كند والصلوة والسلام عليك يا مول الله راست والمصلوة والسلام عليك يا نبي الله درول خووضرب كندا الح

اور نیز یکی طاقی صاحب سلمه الله نے ایک قصیدہ اردوز بان میں لکھاہے

جس کا ایک شعربیہ ہے۔ ذراچ پراست پردے کو اٹھاددیارسول اللہ مجھے دیدار ایٹا دکھاددیا رسول اللہ

مولوی مجمد قاسم ٹا نونؤ کی کے اشعار بھی وہاں نقل کئے گئے میں جس میں یا نبی اللہ وغیرہ خطاب موجود ہیں، انتھی \_

علماء دیوبند نے مولوی رشید احمد وغیرہ کے فراق میں ایک تصید وطبع کرایا جس میں خطاب حاضر ہے ان کو پکارا گیا ہے، وہ تصیدہ فقیر کے پاس موجود ہے، علاوہ ازیں اور کتی ہاں میں ہزرگان وین کا خطاب ٹابت ہے، کیا بدلوگ خدا خواسترسب کے سب غلطی پر تھے ،اگر کوئی مشرکمی آیت یا حدیث ہے دکھا دے کہ اعطاء الی سے ذرکورہ امورشرک بیل تو اس کوایک • • اصدر و پیدا نعام دیں گے، وہ اشعاریہ ہیں۔

میرے ہادی میرے مرشد میرے ماوی میرے ملحا میرے آقا میرے مولی میرے سلطان دونوں ہے نہاں خانہ و ول گر چہ خراب جستہ جلوہ فرمائیں گر اس میں یہ مہمان دونوں لوگوں پر ہیں شنیق اور غلاموں یہ فدا عام بیل سب کے گئے رحمت رضوان دونوں ان کی الفت میں مرول ان کے غلاموں میں اشوں سید صد چاک ہوادر آئیسیں ہوں گریان دونوں قیر سے اٹھ کر پاکاروں جو رشید و قاسم بوسہ دیں لب کو میرے یا لک درضوان دونوں بادی خات رہیں ان کے غلام و خدام بادی خات رہیں ان کے غلام و خدام اور قسال دونوں دونوں میں خات دونوں دونوں دونوں میں خات دونوں دونوں

پیر تقصیدہ مولوی محمد حسین دیو بندی شو تی کا ہے ،اور نواب بھو پال کا ابن قیم و قاضی شوکا نی ان شعروب میں مردوں کووورے پکار نا بخطاب عاضر ہو چکا ہے۔

نینز ان شعروں ہیں شعراول وروم ہیں و بو بند یوں کے پیروں ومرشدوں کا ول ہیں حاضر ہونامعر جے ہے۔ وہ خستہ خطرات والے قواہ بزار ہا ہوں سب کے دلوں ہیں جلو ہ فر مایا کرتے ہیں۔

اورشعرتیسرے، چینے ہے ان کی غلامی کا ثبوت ہے الن دونوں کے لئے اور قبروں سے اٹھتے ہی غیرخدا کو پکارٹا ٹابت ہے۔

پس ناظرین انساف قرما کمی کدجوبا تیں ہمارے کے شرک بدعت تھہریں اوران کو مید حضرات بین انساف قرما کمی کہ جوبا تیں ہمارے کے شرک بدعت تھہریں اوران کو مید حضرات بین تو حبیر ہمجھیں تو کیا بیاف ناندہ القاور جیلائی وغیرہا کہ جیٹے تو این اگر کوئی مسلمان محبت سے یا رسول اللہ ویا شخ عبدالقاور جیلائی وغیرہا کہ جیٹے تو این وقت ان کومشرک بنادیں اور خودسب مجھ ہفتم کر جا کمی اورتشہد میں سمام مخطاب حاضر صحابہ کا میڈ کرتا خلافت حضرت عثمان ذوالٹورین میں تابت ہے کیا تا ہم ورشید خدا کی صحابہ کا میڈ کرتا خلافت حضرت عثمان ذوالٹورین میں تابت ہے کیا تا ہم ورشید خدا کی تولید رحمت بلعالمین قریب نہ ہوئے حالانکہ تولید تعالیٰ۔

إِنَّ رَحُمُةَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحَسِنِيْنَ.

لیعن خدا تعالیا کی رحمت نیکوں *کے قریب ہے۔* 

ہال شاید بے حفرات قاسم اور دشید کے سواحضور کو بھی دھمتِ البی نہ بچھتے ہوں پس ایسے گراہول کے پیچھپے اگر کئی نے اہل سنت والجماعت سے ہوا بھی تماز پڑھی ہوتو بھی وہ نماز واجب الاعادہ ہے۔

#### مسئلةور

سورہ ما کدہ بیں خدا تھا لی نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کونو رفر مایا اور تفاسیر معتبرہ بیں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ دسلم ہیں۔

دیکھوٹٹسیرجلالین،خازن،مدارک،سراج المئیر اورروح المعانی جلد ۴مطبوعه مصر کے صفحة ۲۷۴ میں فرمایا:

قَدْجَمَا تَكُمْ مِنَ اللهِ مُؤرَّ عَ ظِلْهُمْ وَهُوَتُؤْرُ الْآنُوَارِ وَالنَّبِيَ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.

اورزرقانی شرح مواہب لدئے چئدتیسری مطبوعه مصر کے صفحہ اسمائیں: وقال الاشعوى: مُوْرِ کَیْسَ کَالاَنُوارِ. یعنی وه نُورِ تَظیم نِی مِتَارِنُورالانوار ودوسرے نوروں کی مثل ٹییں۔

وقبال ابن عبياس عند اين مردويه وابن سعيد وابن جبير و كعب الاحبار قوله تعالى:مثل نور ه كمشكوةالمراد بالتورهنامحمد صلى الله عليه و آله وسلم .

لیخی آن جارول محدثول نے این عباس رضی الله عندے کیا:

مثل نوره ہے مراد فور حضور صلی اللہ علیہ دسکم ہے حضور جب نماز تہد کے لئے اٹھتے ، تو دعاما تکتے تھے۔ اَللَّهُمَّ اَجُعَلَ فِيْ اِلْمَائِمِيْ نُورًا اَللَّهُمَّ اَجُعَلَ لِيَى نُورًا. صفحہ کا حصن حمین مطبوع تکھنواس کی شرح میں میرک شاہ تکھتے ہیں: واجعل لی نورا ، مجردال مرانور.

یعنی نورانیت خود آنچناں نصیب کن کہ ظاہر وباطن وجہم وروح وز ہروز رہے وچیش وپس مراور گیرد بلکہ عین نورگر دوؤ کھو بینگل شنیء مُعِیفظ اوروہ نورمہارک محیط اور گھیرنے والا ہوا تمام اشیاء کواوروہ نورمہارک ہرشکی پر محیط ہے ،اس زیادتی کونسائی اور صاکم نے نقل کیا۔

چونکہ خدا تعالی کا نام پاک بھی ٹور ہے اور حضور کا بھی ٹورتضیر وانی ہیں مولانا ر وف احمد نقشوندی لَقَلاجَاءَ سُکم مِّنَ اللهِ نُورٌ". کی تغییر میں فرماتے ہیں:

وجداس نام رکھنے کی ہے ہے کدسب سے پہلے اللہ تعالی نور آپ کا پروہ عدم سے باہرالا یا پھرتمنام علم اس نور سے خلا ہر فر مایا:

> أَوَّلُ مَا حَلَقَ اللَّهُ نُوْدِى وَ حَلَقَ الْحَلُقَ مِنْ تُوْدِى. اى كَ هَيْقَتِ ثَمَى هِيْنَةُ الْحَالُقَ بِ مَحْهِ ١٩٦٩. موامب لدنديش آپ كه اسما شريف كه بيان مِي فرمايا: آپ كامم شريف نتيب بحى ب \_ وَالنَّقِيْبُ هُوَشَاهِدُ الْقَوْمِ وَفَاظِرُهُمْ وَضَعِبْنُهُمْ.

اورشرح زرقاني جلد ٣ صفحة ٤ ١ مطبوعه مصرين اس كرتحت مين فرمايا:

لات صلى الله عليه وسلم شهيدعلى امته ناظر لماعملو االى قوله اصله النقب،النقب الولع،فنقب القوم هو الذي ينقب عن احو الهم انتاداننگرین کن تفرف سیوالرطین ۱۲۹ مولانا مولوی سیداحم صاحب العالم کا خفی منهدها: و علم ما خفی منهدها:

صلات الصفافی نورالصطفی مطبوعه بریلی میں فرماتے ہیں: ﷺ امام ما لک کے شاگر داوراحد بن طنبل کے استادرضی اللہ تعالی عنبما نیز امام بنادی وسلم کے استافہ الاستافہ حافظ الحدیث عبدالرز الق ابو بکر بن ہمام نے اپنی مصنف میں حضرت جا بردشی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے :

قَالَ:قُلُتُ:يَارَسُولَ اللهِ إِمَائِي آنُتُ وَأُمِّى اَنُجُورِينَ عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ غَلَقَهُ اللهُ قَبُلَ الْاَشْيَاءِ.

قَـالَ:قَدُحَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى قَبُلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَنِيتِكَ مِنْ نُؤرِهِ فَجَعَلَ ذَالِكَ النُّورُ يَدُورُ بِالقدرة حيت شاء اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يكن ذالك الوقت الوح والقلم ولاجنة ولاملك ولاسماء ولاارض ولاشمس ولاقمر ولاجن ولاالانس فلماارادالله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذالك النور اربعة اجمزاء فمخملق من المجرزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن النالث المعرش شم قسم المجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حسلة العوش ومن الثاني الكرسي ومن الثائث باقي الملئكة ثم فسمالوابع اربعةاجزاء فخلق من اول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الشالث النجنة والتارثم قسيم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول نورايصار المؤمنين ومن الثاني نورقلوبهم وهي معرفةبالله ومن الثالث نورالفهم وهو التوحيد لااله الاللهمحمد رسول الله،فالعرش والكرسي من نوري والكروبيون والروحانيون من الملتكتمن نوري وملاتكة السماوات السبيع من نوري والبجنة ومنا فيها التعيم من نوري الي ....الحايث، یعنی جابررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

یں نے عرض کی مارسول اللہ! میرے ہاں باپ حضور پر قربان ہوں! مجھے اللہ بیجئے کرسب سے پہلے اللہ تعالی نے کیا چیز بنائی ؟ فرمایا:

جابر بیشک اللہ نے تمام کلوق سے پہلے تیرے نجی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹور اپنے نورے پیدافر مایا۔

پھر دہ نور قدرت اٹبی ہے جہاں خدانے چاہا دورہ کرتار ہااوراس وقت اوح اللم جنت دوزخ قرشنے آسمان زمین سورج چاند جن وانسان پکھرنہ تھا، پھر جب انڈ اتعالی نے کلوق کو پیدا کرنا چاہاتو اس نور کے چار ھے فرمائے پہلے ہے قیم دوسرے سے انہاج تنسرے سے عرش بنایا۔

پھر چوتھے تھے کے چار تھے کئے پہلے تھے سے فرشتگان حالمین عرش دوسرے سے کری تنیسرے سے باتی ملائکہ پیدا کئے ، چوشھے کے چار تھے فرمائے پہلے ہے آسمان دوسرے سے زمین تیسرے سے بہشت ددوزخ بنائے پھر چوشھے کے چار تھے کئے پہلے سے نورابصار موثین دوسرے سے ان کے دلوں کا نوراور وہ معرفتہ الجی ہے ادر تیسرے سے ان کی جانوں کا نور تو حیدلا الدالا اللہ تھرسول اللہ۔

پس عُرش اورکری میر ہے نورے تیں اور ملانک کا کرو بیون روحالی میر ہے ٹور ہے اور ملائک آ سالوں اور زمینوں کے میر ہے نور ہے ، جنت اور جو پیکھان میں ٹھتیں ٹیں سبحی میر ہے نورے میں آخر صدیث تک۔

اور بیرهدیت امام بیکٹی نے بھی ولا النبوۃ بیں روایت کی ہے اس کی شل اور امام تکشل اور اللہ کی سے اس کی شل اور امام تکشل اور امام تکشل اور امام تحرکی نے افضل القری بیں اور علامہ فائی سے مطالع المسر است بیس اور علامہ زرقائی شرح مواہب بیس علامہ دیار بحری نے مطالع المسر است بیس اور بھی نے مدارج اللہ ہیں اس حدیث سے استشباد کر کے اس

انتاه المئرين من تفرف سيد الرسلين ۱۲۸ متول معتمد ب تلقى العلمها ۽ بالقول پراعماد قرمات ايل تو بلاشيد ميد حديث حسن صالح مقبول معتمد ہے، تلقى العلمها ۽ بالقول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہوتو حرج نہیں کرتی اور سیدع بدالتی نابلسی قدس سرہ العزیز حدیق ندیہ شرح طریقہ محمد یہ جس فریاتے بیری:

قد خلق كل ششى من نور صلى الله عليه وسلم كما وردبه المحديث المصحيح ذكره في الحديث الثاني بعد النوع الستين من آفات اللسان في مسئلة ذم لطعام صفي ٢٥٣ ، بوري مديث شرح تصيره برده ش منتول هيد.

نیز آصف بن برخیانے ایک آن ہے پہلے تحت بلقیس اس قدر مساوت بعید سے حاضر کر دیا اور حضرت شیر خدائے تحتہ ورخیبرا کھاڑ کرؤ ھال بٹالی میقو ۃ خداتھی یا اور کوئی ؟ نداور پکھے قولہ تعالی:

فَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عُمَلَكُمُ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ. التوبُ ١٠٥ تو آپ فرمادو! و مَكِمَا ہے اللّٰهُ مَل تَبهارے نيک وبدا در وَفِيْ براس كا اور موتين يكھتے ہیں۔

موضع القرآن اورتفييرروح المعاني مي ب:

رسول الشملي المتدعلية وملم اور موشين كوخدا تعالى مطلع كرتا ہے ان كے اعمال مرج مغیرے ۲۷ جلد ۳ ۔

مدارک علی الخازن میں ہے:

ای فان عملکم لا ینحفی کان خیوا او شوا علی الله و عبادہ . عمل الاکھے ہوں بابر سے اللہ تعالی اور اس کے ہندوں پڑنی تیس۔ خاز ن کے صفحہ قد کورہ بیل فرمایا: ان رؤية رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فباطلاع الله أياه على اعمالكم .

اور و یکناحضور کاتمهارے اعمال کوانشرتعالی کے مطلع کرنے ہے۔ فا مکرہ: پس فرق بین ہو کمیا کہ انشرتعالی کاعلم بلا قرر بچہ اور حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کاعلم بالغرر بعہ ابیبائی اولیاء انشرکا چنا ٹچہائین کیئرنے روایت کی ہے: بندوں کے اعمال ان کے خوایش وا قارب کے بیش کے جاتے ہیں۔ تنفیر تنویر البیان صفحہ ۵۰۰ و یکھے گا۔

الله عمل تمهارے تیک ہوں یا یہ بعد صادر ہونے کے اور دیکھے گا تیجہ رخد ااور \* و نین اس لئے کہ خدا تعالی تیغیر کو اور موسیق کو خبر وے گا ، کہ وہ بھی جانے ہوں گے۔ تغییر دوح البیان مطبوعہ استیول صفی ۱۹۳۷ میں فرمایا:

فالله تعالى براه بنور الوهيته وروح الرسول عليه الصلاة و السلام يراه بنور نبوته وارواح المؤمنين بنور ايمانهم.

لیعنی اللہ تعالی نورالوہیت ہے ویکھتا ہے ،اور حضور نور نبوت ہے اور موشین ورایمان ہے ۔

اورتغیر عرائس البیان کے صفح ۲۸۳ میں ہے:

مراتب العلوم الالاهية على ثلاثة اقسام استاثر فسما تنفسه و فسمالرسوله وقسمالاوليانه و قسمااستاثرلنفسه فهو العلم القديم واحاطت نظره القديم على كل محدث ولا يخفى الضمائر ومايجرى به في السوائر علماو بغير علة الاكتساب ثم استاثر لانبيانه بنورمنه يرون به فيرى قلوبهم به اعمال الخلائق في الخلوات ومافى قلوبهم

من العينيات عيانابالفراسة الصادقة وذالك نور الصفات الخ .

تغییر نمیر بینیادی، نیشا بوری، تاج التفاسیر، جلالین، کلیمی، عبای، جامع ولبيان خلاصه رواني حميتي مهراج الممير ، درمنثور، ابن جرب، صادي حاشيه جلالين وجمل وغير باسب مفسراس كالكل في:

كه حضورصلى الله عليه دسلم اور اولياء الله كعلم كاعطف خدا تعالى كعلم ير ے،اب پیشرک قرآن سے کہاں تکال کے ہیں؟ تقيير كبيرين تختة وله تعالى:

وَمِـمَّنَ حَوُلَكُمُ مِّنَ ٱلْاعْرَابِ الْمُنَافِقُولَ وعن السدى عن انس ابن مالک فیقال اخبرج یا فلان فانک منافق اخرج یا فلان فانک منافق فاخرج من المسجد نا ساو فضحهم. تَفْير كِيرِ عِلْد ١٢ مطِّوع معرٍ تغییر در منثورمطبوعه مصرصنی ایم اجلدسوم ہیں ہے:

وَمِمَّنُ حَوْلَكَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ....الآيه اخرج ابن جريروابن ابي حاتم والطيراني في الاسط وابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِنَ الْآعُوابِ مُنَّافِقُونَ الآيمه قبال:قام رسول الشُصلي الشُعليه و آله وسلم يوم جمعة خطيبا فَـقَـال:قُمُ يَافَلانُ فَاخُرُ جُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ فَـأَخُرَ جَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَفَضَحَهُمُ وُلَمْ يَكُنُ عُمَرُبُنُ خَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ شَهِدَتِلُكَ الْجُمُعَةَ لِحَاجَتِهِ كَانَتُ لَهُ قَلَقِيَهُمُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ وَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَسَاخُتَبَا بِسُهُمُ اسْتِسِحْيَاءَ أَنَّهُ لَمْ يَشُهَدِ الْجُمُعَةَ وَظَنَّ النَّاسُ قَدِانُصَوَ أُوْاوَ انُحَتَبَشُوا مِنْ عُمَوَوَظَنُوا أَنَّهُ قَدْعَلِمَ بِأَمْرِهِمْ فَذَحَلَ عُمَرُ وَضِيَ اللهُ عَنُهُ الْمَسْجِدَفَاإِذَاالنَّاسُ لَمْ يَنْصَرِفُو افْقَالَ الرَّجُلِّ: اَبْشِرُ يَاعُمَرُ فَقَدُ فَضَحَ اللَّهُ مَّالَمُ مِنْ مِنْ تَعْرَفُ مِدِ الرَّلِينِ ١٣١ مُولِا تَامُولُونَ مِدِ الْمُصَاحِبِ السَّفَ سَالِي قِيْسَنَ الْيَسُومَ فَهَنْدًا الْمُعَدَّابُ الْآوَّلُ وَالْمُعَدَّابُ النَّسَانِ فِي فِي السرِ. أَيُصَاصِفُهُ حِدِ ٢٤٢.

واحرج ابوالشيخ عن ابى مالك رضى الله عنه فى قوله مُنْ يَهُمُ مُرَّتُيْنِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَذِّبُ المُنَافِقِيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِلِسَافِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَذَابِ الْقَبَرِ.

## مئلهاستمد اد

منکرین اپنے مردہ پانٹیواؤں ہے اُمْکِنَہ ایمیدہ سے تخطاب حاضر استمداد ارتے ہیں اور موثنین اگر نیماؤ شوک اللّٰہ، یَاشَیْخُ عَبْدَالْفَادِدِ کہددیں تو حَصِف ال پر اُوْک شرک لگا دیتے ہیں ، اور بیان کا خاند سماز انصاف ہے۔

ووسرامنکرین کنی استمداد دندا و نظاب حاضر وغیر ہاکوجن فقہاء کے قول سے نا جائز قرار دیتے ہیں، دوقر آن داحادیث داہمائے مشاکخ کے خلاف ہے چنانچہ شخ محدث محقق عبدالحق قدس سروالعزیز ترجہ مفکوۃ شریف جلداول مطبوعہ نول کشور کے مسخوع سم فریائے ہیں:

وَاتَّااسُتِمُدَادُ واهل تبوروغيرنبي صلى الله عليه وسلم يا غير انبياء عليهم الصلاة والسلام منكر شده اندآ ترابسباراز فقها، الى قوله واثبات كرده اند آنرا مشائخ صوفيه قدس اللهاسرارهم وبعضي فقها، رحمهم الله اجمعين واين امري محقق ومقرراست نزد اهل كشف وكمال ازايشارتا أنكه بسيار رافيوض وفتوح از ارواح رسيده وايس طائفه دراصطلاح ايشيان اويسى خوانند وجهار كس از مشائخ تصرف ميكنند در قبور خود نقل دريس معنى ازين طائعه بيشتر ازان است كه حصر واحصا، كرده

شود ویافته نمی شود در کتاب و سنت واقوال سلف که منافی و مخالف ایس باشد و رد کنندایس را او نحقیق ثابت شده است باین واحادیث که روح بها قیست ا وراعلم و شعور بزائر آن واحوال ایشان ثابت است وارواح کا ملان راقرب و مکانت در جناب حق ثابت است جنانکه در حیات بود یها بیشنر ازان واولیا، کرامات و نصرف در اکوان حاصل است و آن نیست مگرارواح ایشان را بقااست ،

در متصرف حقیقی نیست مگر خدا عز شانه وهمه بقدرتِ اوست وایشان فانی اند در جلال حق در حیات و بعداز ممات پس اگر داده شود مراحلے را چیزے بوساطت یکے از دوستان حق و مکانتے که نزد خدا دار د،دور نه باشد چنانکه در حالت حیات بود و نیست فعلفعل و تصرف در هر دو حالت حق را جل جلاله و عم نواله بقدز الحاجت \_ علامه این حات د تی را جل جلاله و عم نواله بقدز الحاجت \_

ولا يمخيم من قبصده ولا من يمنزل ساحته ولا من استعان اواستغاث به .

لینی نامراوٹییں جاتا جوحضور کی طرف قصد کرے اور آپ ہے مدو جا ہے، آپ کی جناب سے فریا دری جا ہے۔

اییا ہی شخ عبدالحق قدس مرہ العزیز تنکیل الایمان شرح عقائد کشفی میں فرماتے ہیں:

ومثارُخ صوفیاء قدس الله اسرار ہم گویند که تصرف بعضے اولیاء الله راور برزخ دائم وہاتی است توسل واستمد اوٹایت ومؤیژ ،

نیزمنکرین حضرت عبدالقا در رضی الله تعالی عنه کوفقط منافقانه مانت بین ،اگر

المأغرين كن تفرف سيدالرسلين المسلك مولانا مولوي سيدا حرصاحه

ے مانتے تو ان کے تصرفات ہے انکار نہ کرتے چنانچہ آپ اپٹی کاب فتوح میں کے مقالہ چہارم میں بعد بیان کرنے فنا وکلی کے فرماتے ہیں:

. فىحيىنىڭ تىستحبى حيوةً لاتموت بعد ھا وتغنى غناء لافقر ممده وتمراح براحة لاشقابعدهاوتنعم بنعيم لايوس بعده وتومن امنالا حاف بعده وتسعد قلاتشقي وتعزفلا تذل وتقرب فلا تبعد وترفع فنز وصع وتعظم فبلا تبحيقه وتطهر فلا تدنس فتحقق فيك الاماني ومصدق الاقاويل فتكون كبر يتااحمر فلاتكاد تري وعزيزا فلاتماثل ، لريدا فيلاتشبارك وو-تيد ا فلاتجانس فرد الفرد وتر الوتر غيب لعبب مسرالمسر فحينئذ تكون وارث كل رسول ونبي وصديق بك لمحتمم البولاية واليك تصدالابدال وبك تنكشف الكروب وبك سنفنى المغينوث وبك ترفع البلاياو المحن عندالخاص والعام واهل النغورورعايا والائمة والامة وسائرالبرايافتكون شحنة البلاد والعباد منطلق اليك الرجال بالسعى والرجال والايدي بالبذل والعطاء والخدمة بناذن فنالق الاشيناء فيي صائر الاحوال السن باكر الطيب والحممد والثناء في جميع المحال ولايختلف فيك الاثنان من اهل الايمان ياخيرمن سكن البواوي والعمران وحال ذالك فضل الله والله دوالفضل العظيم ملخص.

فلاصداس کابیہ ہے کہ جب تو اپنی خواہش سے قنا ہوجائے گا تو زندگی الیمی الی جائے گی جس کے بعد تھا بی ہیں اور تو نگری و یا جائے گا جس کے بعد تھا بی ہیں مطاکیا جائے گا جس کے بعد تم نیس مطاکیا جائے گا جس کے بعد تم نیس مخوش وخرم کیا جائے گا جس کے بعد تم نیس ملم و یا جائے گا جس کے بعد قبلت نہیں ملم و یا جائے گا جس کے بعد قبلت نہیں م

انتاہ المتحرین کی تقرف میں المرسلین ۱۳۴۷ مولانا مولوی میں اجرصاحیہ قریب کیا جائے گا جس کے بعد دوری تیس بزرگ کیا جائے گا جس کے بعد دوری تیس بزرگ کیا جائے گا جس کے بعد دختارت جیس، آرز و خواہش جس مدعاء کی کرے گا وہ تیرے سے بائے گا اور لوگوں کی ہا تیں تیرے جن میں دوست اور داست آ کیس گی تو گئر سے سے سے میں موتا ہوجا تاہے، اور شکیل کے مرتبہ کو پائے گا، گندھک سرخ ہوجائے گا جس سے کس موتا ہوجا تاہے، اور شکیل کے مرتبہ کو پائے گا، اور دور پڑوں کوز اصل کرے گا، عربہ موجائے گا، کہ تیری اور دور پڑوں کونز دیک کرے گا اور مجودوں کو دائسل کرے گا، عربہ موجائے گا، کہ تیری شرکت اور برابری نہ کی جائے گی اور نہ کوئی تر اہم جنس کیا جائے گا۔

چنانچة پ نے مرض موت عرفر مایا:

جھے کہی پر قیاس نہ کرو، ہیں تہاری عقاوں سے دور ہوں ایگا نہ اور طاق ہوگا ورتو اس خیب لینی تو قطب الا قطاب ہو جائے گا اور تیرا مقام سب سے او نیجا ہوگا اور تو اس فرت تمام دسولوں اور صدیقوں کا جانشین اور وارث ہوگا اور تیر ہے او پر ولا بیت ختم ہوگی اور تیری طرف ایدالوں کی بازگشت ہوگی ، تیری ہمت ہے تم واندوہ اور معینتیں کھولی جا کیں گا اور تیری طرف ایدالوں کی بازگشت ہوگی ، تیری ہمت سے تم واندوہ اور معینتیں کھولی جا کیں گا اور تیری عدد سے تختیاں اور بنا کیں ور ہوں ہے اور تیری عدد اور موں سے مور ہوں سے دور ہوں کی خاص اور عام سے صاحب سرحدوں اور پیشواؤں اور ان کے گر و ہوں سے اور شہروں کی خاص اور عام سے صاحب سرحدوں اور پیشواؤں اور ان کے گر و ہوں سے اور شہروں کی تو تیری طرف لوگوں کے اور شہروں کی تھیں گا ہوں گے اور تیرے ہوں گے تیری طرف لوگوں کے تیری طرف ہوں گے اور تیرے ہوں گے تیری طرف ہوں گا ہوں گی تیری طرف ہوں گا ہوں گی تیری طرف ہاتھ بذل مالی ، عطاء خدمت سے اور تیری حدوثناء میں زبانیں کو یا ہوں گا اور یشنل ہے اور الذرق الی بر فیشل والا ہے۔

یہ خلاصہ ہے ترجمہ شخ عبدالحق قدس سر والعزیز کے ترجمہ فاری کا ویکھو!صفحہ ۲۰ سے ۲۵ تک مطبوعہ ٹوککٹوراورتفسیرعزیزی صفحہ ۹ مجلداول مطبوعہ محمدی لا ہورتحت تول تعالی نوایا ک نیستعین کے فرماتے ہیں :

درین جاباید فهید که استعانت از غیر بوجیه که اعتاد بران غیر باشد دادرامظهر

الوالمنكرين من تفرف سيدالرسلين ١٣٥٥ مولانا مولانا مولوي سيداحيرصاحب

الون اللى ندانسة حرام است واگرانشات محض بجانب حق است دادرا یکے از مظاہر عون دانسته ونظر به کارخانه اسباب و حکمت الله تعالی دران نموده بغیر استعانت ظاہری نماید و دوراز عرفان نخوامد بود دورشرع نیز جائز دواده است دانمیاء واولیاءایں نوع استعانت اخر کرده اند در حقیقت ایں نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضر ت حق است لا فیمر۔

یعنی اولیاء اللہ کو اگر مد دالی کے ظہور کی جگہ بچھ کر ان سے مد دیا تئی جائے اور کارخانہ عِ حکمتِ اِلی اس میں بچھ کر استعانت ان سے کی جائے تو بید دویا تئی فیر سے قبیس کہلاتی بلکہ خاص اللہ تعالی کی ہی مدو ہوتی ہے اور اس طرح نبی ولی مدو فیر سے مانگٹے رہے بیر معرفت سے دورٹیس۔

بیخلاصال عبارت کا ہے۔

صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین ـ کتر فقیرصاندالقد رجم نی بخش طوائی مولف تغیر نبوی شریف

بیرون دیلی گیٹ متصل کوتوالی جدید مجد گھاس متڈی لا ہور

حامداومصلياومسلما

اما بعد زیر رکد عقید ، ناپاک اور نهایت ب باک ہے قرآن مجید میں قولہ

تعالى ب:

قَدْجَآءَ كُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ.

حضور پرنورشقیج یوم النشو رکونور سے تعبیر کیا ہے ،اورسراج منیر سے ملقب فر مایا ہے اور تو اتر سے ثابت ہے کہ جسیر مبارک اطہر وانو رکا سامیہ نہ تھانہ دھوپ ہیں نہ جا تد میں کما قالوا ثابت ہے۔

اخباه المنكرين من تفرف سيدالرطين مولا نامولوي سيداحه صاحب ما جر بظل احمداذيال في الارض كرامةله كماقالوا وهذاعجب وكم من عجب والسناس في ظلمه قالوا خرامال سرورآل از سایه آزاد جهال در سایه آل سرور آزاد نوردوم ب:حي دمعوى-حى بھى دوتتم ہے:حى باطنى،حى ظاہرى حى ظاہرى، يىلے: آ فآب كا نور جا عد كا نور چراغ كا نور حسى باطنى، جيسے: ججرامود شريف ومصلى ابراتيم كا نورجب بيرا سان ہے اترے جہاں تک ان کی روشی پھیلی عدحرم قراریا کی حىمعنوى يصيده وضوكا نورتماز كانورقرآن مجيد كانور مجی حدیث بیں دارد ہے کہ چوشخص جمعہ کے دن سورۃ کہف تلاوت کرے پڑھنے والے کی جگہے لے کرخانہ کعبہ تک دومرے جمعہ اور تبین ون زا کہ تک نور رہتا ب حضور پرنور منبع انو ارمعدن کل انو اراور جامع جمع قتم کے انو ارتھے۔ صلى الله تعالى عليه وملم امام الاتمة كاشف الغمة سراج الامهة حصرت امام ابوصنيفه رضى الله تعالى عنداسية تصيده ندائيه بين فرمات بين -انست السذي من نورك البدر اكتسسى والشممسس مشرقة بمنوربهساكسا ترجمہ: آپ وہ ذات مبارک ہیں کہ آپ کے نورے جائد نے نور کا لباس پہنا اور مورج نے آپ کے جمال مبارک کی ضیاء سے چک پائی۔

نے آپ کے جمال ممبارک کی ضیاء سے چمک پائی۔ شخصعد می رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کلیمے کہ عرش فلک طور او ست جمہ نور ہا پر تو نور او ست سلی اللہ علیہ دسلم ا الحكرين من تقرف سيدالرسلين ١٣٧٤ مولانا مولوي سيداح رصاحب المارين عن مستن منتف

ا ماية زيد عقيدة ندى ب نه خفي -

(۱) روئے زمین پرمسلمانوں کے بیوت میں حاضر ہونا خاصہ خداخیس ملک الموت اور ابلیم لعین کے لئے مخالفین بیروئیش ملک الموت اور ابلیم کرتے ہیں ،اگر بیشرک ہے تو کیا ابلیم کا الموت علیہ السلام وہا بید ند ہب میں خدا کے شریک ہو تھتے ہیں اس محدود علم کو تحق بہ خدا جا نناخود محتر کے اور شرق سے غرب تک بیرحدیں ہیں اس محدود علم کو تحق بہ خدا جا نناخود محتر ہے ، کیوں کہ خدا تعالی کا علم بے حد بے نہایت ہے۔

علاء قرماتين:

کالشدمس فی و مسط السیماء و نورها یبغشسی البیلاد مشسار ق و مغیار ب مثل سورج کے جونی آسمان کے بواوراس کی روثنی تمام مشرق و مغرب کے بلاد پر پردتی ہو۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے:

سب سے پہلے اللہ تغالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوراپے نور سے پیدا کیا تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہے ستنیر ہوئے ہتو کوئی چیز حضور کے نور سے تختی نہیں بلکہ حدیث قدی ہے: بسی یسسع و بسی مصر حضور کے غلاموں کے لئے یہ منزلت ٹابت کرتی ہے۔

حضرت امیرالموشین عمرفاروق رضی الله تعالی عند کا، بسار سسایهٔ السحبسل مسافت بعیده سے ساریہ کو دیکھنا اور اس کواپئی آواز پہنچانا مشہور ومعروف ہے، جس سے انکار نہ کرے گا مگرعقل سے مجانب یادین میں مدانهن ۔

استغاشہ وتوسل (۳) حضور پرنورعلیہ الصلاۃ والسلام آلی ہوم النشور سے استغاشہ وتوسل معترت آ دم علی مینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کرالی یومنا بذا تمام مشائخ عظام وعلیاء عناه المحكرين من تصرف سيد الرسلين ١٣٨ مولا نامولوي سيدا حرصاحه

كرام من شائع وذائع باس برآيت:

وَكَانُوا مِنْ قَبُلُ يَسُنَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا .....الآيه شابرعدل ہے۔

جو پچھ مولانا خطیب جامع مجد وزیر خان ومولوی نبی بخش صاحب حلوائی نے تحریر کیا ہے منصف حق کے لئے کافی وافی ہے اور متعصب باطل طحد کے لئے ایک وفتر بھی کافی نہیں فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب فقیر مجمد یعقوب سلامت ہوری

> ہے کلک رشا تجیم خوں خوار برق اعداء سے کید دو خیر منائیں نہ شر کریں